

قدمی هذه علیٰ رقبة کل ولی الله میراییقدم تمام اولیا کی گردنوں پر ہے (حضور غوث پاک)

# عظمت غوث اعظم

استاذ العلماعلامه محتب احمد قادري بدايوني

تر تیب وتخ تابج مولا نادلشاداحمه قادری

ناشر تاج الفحول اکیڈمی بدایوں شریف

Click https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

جمله حقوق نجق ناشر محفوظ سلسلة مطبوعات ( ۵۹ )

عنوان كتاب : عظمت غوث اعظم

تصنیف : علامه محبّ احمد قادری بدایونی

ترتيب وتخ يج : مولا نادلشاداحمه قادري

طبع اول : ستمبر ۱۰۱۰ مرمضان ۱۳۸۱ ه

#### TAJUL FUHOOL ACADEMY

MADARSA ALIA QADRIA

Maulvi Mahalla, Budaun-243601 (U.P.) India

Phone: 0091-9358563720 E-Mail: tajulfuhool@gmail.com

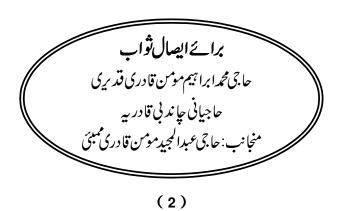

Click https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

انتساب

مصنف کتاب کے استاذ تاج الفحو ل محبّ رسول حضرت مولا ناعبدالقادر قادری بدایونی قدس سره کے نام

(3)

#### عرض ناشر

تاج الفحول اكيدًمى خانقاه عالية قادريه بدايول شريف كاشعبه نشروا شاعت ہے، جوتا جدارا الل سنت حضرت شخ عبدالحميد محمد سالم قادرى (زيب سجاده خانقاه قادريه بدايوں شريف) كى سرپرستى اور صاحبزاده گرامى مولا نااسيدالحق قادرى بدايونى (ولى عهد خانقاه قادريه) كى فعال قيادت ميں عزم محكم اور عمل پيهم كے ساتھا ہے اشاعتی سفر ميں مصروف ہے، اكيدًمى كى جانب سے اب تك عربی، اردو، ہندى، انگلش، گراتى اور مراشى زبانوں ميں تقريباً ساٹھ كتابيں طباعت واشاعت كے موجوده معيار سے ہم آ ہنگ ہو كرمنظر عام برآ چكى بيں، اور نشروا شاعت كا پيسلسلہ جارى ہے۔

تاج الفحول اكيرى كى ايك خصوصيت مي بھى ہے كہ اس نے ہر علقے اور ہر طبقے كى دلچ بى اور ضرورتوں كوسا منے ركھتے ہوئے اشاعتی خدمات انجام دى ہيں، خالص علمى اور تحقیقی كتب، اد بى اور شعرى نگارشات، عام لوگوں كى تربیت واصلاح کے ليے آسان اسلوب ميں رسائل، اكابر بدايوں كى سيرت وسوانح، باطل افكار ونظريات كے ردوابطال اور مسلك حق كے اثبات ميں قديم وجد بدرسائل اور غير مسلم برادران وطن كے ليے اسلام كے تعارف پر شتمل سلجھا ہوا دعوتى اور تبليغى لٹر پج خوض كہ اكيرى ان تمام ميدانوں ميں جھيز بانوں ميں اشاعتى خدمات انجام دے رہى ہے۔

ابتدائی سے تاج الفحول اکیڈی کے منصوبے میں سے بات بھی شامل تھی کہ خانواد ہوتا ہوا ہوں سے بدایوں شریف اور خانواد ہوتا تھا ،مشائخ اور ادبا وشعرا کی قدیم نایاب تصانیف کواز سر نو جدید انداز میں منظر عام پر لایا جائے ،اور ان عظیم شخصیات کی حیات وخد مات سے موجود ہنسل کوروشناس کروایا جائے ، بفضلہ تعالی اکیڈی نے اس سمت میں بھی کا میاب کوششیں کی ہیں ، زیر نظر کتاب بھی اسی سلسلے کی اسک کڑی ہے۔

رب قدیر ومقترر سے دعاہے کہ اکیڈی کی خدمات قبول فرمائے ،ہمیں زیادہ سے زیادہ دینی خدمات قبول فرمائے ،ہمیں زیادہ سے زیادہ دینی خدمات کرنے کی تو فیق عطافر مائے ،اور ہمارے اشاعتی منصوبوں کی تکمیل میں آسانیاں پیدافر مائے۔ مجمع عبدالقیوم قادری جزل سیکریٹری تاج الفحو ل اکیڈی خادم خانقاہ قادر یہ بدایوں شریف

(4)

Click https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

#### ابتدائيه

حضرت تاج الفحول کے تلمیذرشیدعلامہ محبّ احمد قادری بدایونی کا بینایاب رسالہ تاج الفحول اکیڈمی اہل علم کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے مسرت محسوں کررہی ہے۔

رسالے کا اصل نام' ال کلام الحق الجلی فی کون اقدام اما م الاقطاب علیٰ عنق کل ولی ''ہے بیتاریخی نام ہے جس سے رسالے کا سنہ تالیف ۱۲۹۹ھ برآ مدہوتا ہے۔ بیرسالہ پہلی اور آخری بار ۱۳۰۰ھ میں مطبع انوار محمدی کھنؤ سے شائع ہوا تھا، اب ۱۳۱ سال کے بعد تاج الفول اکیڈی دوبارہ شائع کرنے کا فخر حاصل کر رہی ہے۔

رسالے کا موضوع اس کے نام سے ظاہر ہے، حضرت محبوب سبحانی سیدنا الشیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ نے ایک مجلس میں ارشاد فرمایا تھا''قدمی ہذہ علیٰ رقبة کل ولی الله ''میرا بیقدم تمام اولیا کی گردنوں پر ہے، آپ کا بیارشادس کر اولیا واقطاب نے احتراماً اپنی گردنیں خم کردی تھیں، اس ارشاد کو کثرت سے اولیا وصوفیہ نے اپنی کتابوں اور ملفوظات میں ذکر کیا ہے، اور بعض حضرات نے اس کے تواتر کا دعویٰ کیا ہے۔

سلسلۂ قادر ہے کے وابستگان (جن میں حضرت شخ عبدالحق محدث دہلوی بھی شامل ہیں) کا کہنا ہے کہ بیارشاد آپ نے بھکم اللی فرمایا تھا اور بیا ہے اندرعمومیت رکھتا ہے، بیخی تمام اولیائے متقد مین ومتاخرین آپ کے زیر قدم اور زیر فرمان ہیں۔ بعض دیگر سلاسل کے صوفیہ اس بات کو سلم نہیں کرتے، ان کا کہنا ہے کہ بیارشاد صرف اس مجلس میں حاضر لوگوں کی حد تک تھا، بعض کا کہنا ہے کہ بیارشاد صرف اس مجلس میں حاضر لوگوں کی حد تک تھا، بعض کا کہنا ہے کہ بیارشاد آپ کے بعد کے اولیا اس میں شامل نہیں ہیں، ایک تیسرا گروہ وہ ہے جس کا خیال ہے کہ بیارشاد آپ نے حالت سکر اور غلبۂ حال کے وقت فرمایا تھا حالت صحومیں نہیں، یا پھر جس طرح اور صوفیہ کے بعض حالت سے بیارشاد آپ ہے۔ مطحیات ہیں اسی طرح ہول شخ جیلانی کے شطحیات سے ہے۔

زیر نظر رسالہ انہیں سب مباحث پر روشنی ڈال رہا ہے، رسالے کے مصنف سلسلۂ قادر میہ سے وابستہ ہیں اس لیے انہوں نے قادر یوں کی نمائندگی کرتے ہوئے اپناموقف ثابت کرنے کی

(5)

کوشش کی ہے،اس رسالہ میں مصنف کا بنیادی ماخذ حضرت شخ عبدالحق محدث دہلوی کی کتاب ''زبدۃ الاسرار''ہے،جس میں مختلف اولیا،اقطاب،ابدال اوردیگر اہل اللہ کی روایات، مکاشفات، اور منامات سے اس موقف کے ثبوت میں دلائل فراہم کیے گئے ہیں۔

میں ذاتی طور پراس قتم کے مباحث کا حامی نہیں ہوں، یہ کوئی عقیدہ وایمان کے مسائل نہیں ہیں کہ جن کے ماننے یا نہ ماننے سے ایمان واسلام متأثر ہوجائے، لہذا اس قتم کے مباحث کا بازار گرم کر کے آپس ہی میں اہل ایمان، اہل سنت اور اہل تصوف کے افتر اتی وانتشار کا شکار ہوجائے کا کوئی جواز نہیں ہے، ہر مرید کو بیری حاصل ہے کہ وہ اپنے شخ کو'' افضل المشائح'' سمجھے، اس پر کوئی جرنہیں یہ اپنے دل کی نیاز مندی ہے:

#### وللناس فيما يعشقون مذاهب

ہاں البتہ اگر اولیا واقطاب کی ایک بڑی جماعت ہر زمانے اور ہر طبقے میں کسی ولی کو''سلطان الاولیا'' مانتی چلی آرہی ہوتو اس کو بھی خواہ مخواہ کی تاویلات سے رد کرنے کی کوئی معقول وجہ نہیں۔ بہر حال زیر نظر رسالے کی اشاعت سے سلاسل طریقت کے درمیان کسی نئی معرکہ آرائی کا آغاز کرنامقصود نہیں ہے، اس کی اشاعت تاج الحول اکیڈمی کے اس منصوبے کا حصہ ہے جس کے تحت علمائے بدایوں کی قدیم کتابیں از سر نومنظر عام پر لانا ہے۔

رسالہ سرکار مطیع الرسول مولانا شاہ عبدالمقتدر قادری بدایونی، مولانا حکیم عبدالقیوم شہید قادری بدایونی اور مولانا فضل مجید قادری فاروقی ، اور حضرت مولانا حافظ بخش صاحب آنولوی جیسے اجلہ علمائے بدایوں کی تصدیقات سے مزین ہے، آج سے ایک سواصدی قبل علمائے دین کا جواسلوب نگارش تھارسالے کی زبان اس اسلوب کی نمائندگی کرتی ہے، تقیل عربی وفارسی الفاظ اور شکل تراکیب سے کتاب کامتن گراں بارہے، کتاب کے متن میں کسی قسم کی چھیڑ چھاڑ نہیں کی گئی ہے، اور ساتھ ہی اصل کتابوں گئی ہے اور ساتھ ہی اصل کتابوں سے مقابلہ کر کے عبارتوں کی تھجے بھی کرلی گئی ہے، رسالے کی تخریخ ، ترتیب اور تھجے کی ذمہ داری مدرسہ قادر یہ کے جواں سال مدرس عزیز گرامی مولانا دلشا داحمہ قادری نے بڑی خوبی کے ساتھ مدرسہ قادر یہ کے جواں سال مدرس عزیز گرامی مولانا دلشا داحمہ قادری نے بڑی خوبی کے ساتھ

انجام دی ہے، اللہ انہیں جزائے خبر عطافر مائے اور دارین کا سعادتوں سے بہر ورفر مائے۔ اس رسالے کی قدیم اشاعت کے سرورق پر لکھا تھا کہ یہ رسالہ حضرت تاج اللحول کی فر مائش پرشائع کیا جار ہا ہے، اس لیے اس کا انتساب حضرت تاج اللحول کے نام ہی کرنا زیادہ مناسب معلوم ہوا۔

ا ترتیب وضیح میں یقیناً کچھ خامیاں رہ گئی ہوں گی ،اہل علم اگران کی نشان دہی فرمادیں تو آئندہ ان کی اصلاح کرلی جائے گی۔

رب قد بریتاج الفحول اکیڈمی کی دینی خدمات قبول فرمائے ،اس کے مخلصین ومعاونین کو جزائے خیرعطافر مائے ،اورہمیں خدمت دین کی مزید توفیق عطافر مائے۔(آمین)

اسیدالحق قادری مدرسه قادر به بدایون ۸ررمضان المبارک۱۳۳۱هه ۱۹راگست ۲۰۱۰

### علامه محب احمد بدایونی حیات وخدمات

مولا نااسيدالحق قادرى بدايوني

خاندان: استاذ العلما علامه محبّ احمد قادری صدیقی بدایون بدایون کمشهور شخ صدیقی خاندان سے تھے، آپ کا سلسله نسب شخ حمیدالدین گنوری سے ہوتا ہوا خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبررضی الله تعالی عند سے جاماتا ہے، بیصدیقی خاندان بدایوں کا مشہور علمی خاندان ہے، اس میں صدیوں علم وضل نسلاً بعدنسلِ منتقل ہوتا رہا، مدتوں بدایوں کا منصبِ قضا اسی خاندان میں رہا، اسی لیے عام طور براس خاندان کے لوگ قاضی کہلاتے ہیں۔

علامہ محبّ احمہ قادری کے والد قاضی ٹامن علی متوسطات تک تعلیم یافتہ ایک عالم باعمل عظم میں متحد، آپ شاہ عین الحق عبدالمجید قادری بدایونی سے نسبت بیعت وارادت رکھتے تھے، نہایت نیک سیرت، دین داراور فرشتہ خصلت بزرگ تھے۔

ولا دت اورتعلیم وتربیت: علامه محبّ احمد قادری کی ولا دت بدایوں میں ۲۲۱ه میں ہوئی، پورا نام عبدالرسول محبّ احمد مدیق ہے، نظام صادق تاریخی نام ہے، ابتدائی تعلیم سے لے کر فراغت تک تعلیم و تربیت کے سارے مراحل مدرسہ عالیہ قادر سیمیں طے کیے، کچھ کتابیں مولا نا نور احمد عثانی بدایونی (م:۱۰ساه) تلمیذ علامه فضل حق خیر آبادی سے پڑھیں، درسیات کی اکثر کتابیں حضرت تاج الفحول مولا نا عبدالقادر قادری بدایونی سے پڑھیں، اور آپ ہی کی درسگاہ سے سند فراغ حاصل کی ، مار ہرہ مطہرہ کے دوران قیام کچھ اکتساب فیض سیدنا شاہ ابوالحسین احمد نوری مار ہروی قدس سرہ سے بھی کیا۔

(8)

علمی مقام: آپ کا شار حضرت تاج الفحول کے ارشد تلامذہ میں ہوتا تھا،مولا ناضیاعلی خاں اشر فی (صاحبِ مردانِ خدا) لکھتے ہیں:

صاحب زمدوا تقامنع جودوسخا بخزن علوم وفنون، حامل شریعت، اہل طریقت، عارف با کمال، صاحب حال وقال، صوفی اکمل، اور عالم باعمل عظریقت، عارف با کمال، صاحب حال وقال، صوفی اکمل، اور عالم باعمل عظم، کابر علائے ہند میں آپکا شارتھا (مردانِ خدا، ص۳۵۳/۳۵۳/ شوقین کھٹ بو بدایوں ۱۹۹۸ء)

سير محرحسين سيد پوري آپ كے معاصر ہيں وہ لكھتے ہيں:

تخصیل علوم کی بخیل مدرسه قادریه میں مولانا عبدالقادر صاحب بدایونی سے کی ، واعظ شیریں گفتار اور شاعرونا ثریتھے. (مظہر العلما قلمی ص ۲۰۴ مخفوظ کت خانہ قادری بدایوں)

مولا نامحموداحمر فاقتى لكھتے ہيں:

کبار علمائے ہند میں آپ کا شار ہوتا تھا،تدریس میں خصوصی سلیقہ تھا( تذکرہ علمائے اہل سنت ص ۲۳۷،خانقاہ اشر فیہ ظفر پورسنہ ندارد)

ورس وتدریس: فراغت کے بعد مدرسہ قادر یہ میں مسند درس آ راستہ کی ،اور ایک جہال کوفیض
یاب کیا آپ کو بجا طور پر استاذ العلما کہا جاسکتا ہے ،اس زمانے میں خانواد ہ قادر یہ بدایوں اور
علمائے بدایوں میں شاید ہی کوئی صغیر و کبیر ایسا ہوجس نے آپ سے استفادہ نہ کیا ہو، شاہزادگان
برکا تیہ مار ہرہ مطہرہ کی بھی تعلیم و تربیت کا آپ کو افتخار حاصل ہوا ،ابتدا میں مدرسہ عالیہ قادر یہ میں
تدریسی خدمات انجام دیں ، پھر چندسال مدرسہ برکا تیہ خانقاہ برکا تیہ مار ہرہ مطہرہ میں بحثیت
صدر مدرس خدمت کرتے رہے ، کا ساتھ میں جب مولا ناکیم عبدالقیوم شہید قادر کی بدایونی نے
جامع مسجد شمی بدایوں میں مدرسہ شمسیہ قائم فرمایا تو آپ کو اس کا صدر مدرس مقرر کیا ،ایک مدت
تک آپ مدرسہ شمسیہ (جو بعد میں مدرسہ شمس العلوم کے نام سے مشہور ہوا) میں خدمات انجام
دستے رہے اور سیکڑوں تشنگان علوم آپ کے برعلم سے فیض یاب ہوئے۔

(9)

آپ کے تلامٰدہ کی ایک طویل فہرست ہے، بعض مشاہیر مندرجہ ذیل ہیں: (۱) حضرت شاہ غلام محی الدین فقیر عالم مار ہروی ابن حضرت شاہ ابوالقاسم حاجی اساعیل حسن صاحب قادری مار ہروی

(۲) محامدآ زادی مولا ناعبدالماحد قادری بدا یونی

(۳) حضرت عاشق الرسول مفتى عبدالقدير قادري بدايوني

(۴) مولا ناعبدالحامد قادری بدایونی صدر جمعیة علائے پاکستان

(۵)مفتی ابراہیم قادری بدایونی مفتی جمبئی (مولا نامحبّ احمه کےصاحبزادے)

(۲) مترجم قرآن حضرت مفتى عزيزاحمه قادرى بدايوني ثم لا موري

بیعت وارادت : سیف الله المسلول شاہ معین الحق فضل رسول قادری بدایونی کے دست حق یرست پر بیعت ہوئے اور حضرت تاج الفحول نے اجازت وخلافت سے نوازا،اینے مرشد کے محبّ صادق اوراییخ استاذ (تاج الفول) کےمعتمد خاص تھے،مرشد زادوں اوراستاذ زادوں کا حددرجہادب واحترام کرتے جب کہان میں اکثر آپ کے تلامذہ تھے۔مرشد طریقت سے والہانہ عقیدت کا انداز ہان مناقب سے ہوتا ہے جوآپ نے حضرت کے اعراس کے موقع پرپیش

معاصرين سےروابط: معاصر علما ومشائخ سے آب كے مخلصاند تعلقات وروابط تھ، معاصر علما آپ کے ذاتی علم فضل اور حضرت تاج الفحول کی نسبت کی وجہآ یہ کی بڑی قدر کیا کرتے تھے، حافظ بخاری حضرت شاہ عبدالصمد چشتی سہسوانی قدس سرہ تو آپ کے ہم سبق ساتھی اوراستاذ بھائی تھے،اس نسبت کی وجہ سے دونوں حضرات میں نہایت مخلصانہ بے تکلف تعلق تھا، دیگر معاصرین

میں حضرت مولا ناوصی احمد محدث سورتی ہے بھی خوشگوار روالط تھے۔

تاريخ گوئي: آپ کوتاريخ کے استخراج ميں برا ملکہ حاصل تھا، آپ صرف تاريخ ہي نہيں نکالتے تھے بلکہ انتخراج تاریخ میں ایسی الیں ایسی صنعتیں برتیج تھے کہ جیرت ہوتی ہے۔اینے مرشد طریقت حضرت سیف اللّٰدالسلول کی وفات پر ایک تعزیتی مضمون لکھا، یہ بے تکلف فارسی نثر کانمونیہ

(10)

ہے، جس میں حضرت کی ولادت ووفات کا تذکرہ اور آپ کی شخصیت علمی وروحانی مقام اور خدمات کا ذکرہ ہے، جس خدمات کا ذکر ہے، اس مضمون میں اس جملے ہیں اور مزے کی بات میہ ہے کہ ہر جملہ تاریخی ہے، جس سے حضرت کا سنہ وفات ۱۲۸۹ھ برآ مدہوتا ہے۔ (دیکھیے: ہدیہ سنیہ زاکیہ: مرتب مولا نافضل مجید فاروقی ص ۹ روا، افضل المطابع بدایوں ۱۲۹۷ھ)

حضرت سیف اللّٰد المسلول کی وفات پرمتعدد قطعات تاریخ کیے،ان میں سے ایک میں ، میں .

فرماتے ہیں:

تاریخ وصلش آمدہ صرف از حروف معجمہ زبد ہُ اخیار وقت عمر ہُ اہل یقین در حروف غیر منقوطہ فقط اے دل بخوال اکرم احرار واور عناصر دین متین (اکمل التاریخ: ضیاء القادری، ج۲ص۲۳۲ مطبع قادری بدایو ۱۳۳۳ه) اس میں پہلے شعر کے مصرع ہُ ثانی کے صرف حروف منقوطہ لے لیں تو تاریخ برآمد ہوگی ، اس طرح

اس میں پہلے شعر کے مصرعہُ ٹائی کے صرف حروف منقوطہ لے میں تو تاریخ برآ مد ہولی ،اس طرح دوسرے شعر کے مصرعہُ ٹائی کے صرف حروف غیر منقوطہ سے تاریخ نکال دی ہے،اس سلسلے کا ایک شعراور دیکھیں:

رازدار سر سرمد بح همت ابل فضل شدددوتاریخ از حروف بردوسمش اے ذبین (مرجع سابق)

اس شعرکے پہلے مصرعے کے حروف منقوطہ جمع کریں تو بھی تاریخ اورا گرحروف غیر منقوطہ لیں تب بھی تاریخ وفات برآ مد ہوتی ہے۔ حضرت سیف اللہ المسلول کی مدح میں ۱۸ راشعار پر شتمال فارسی منقبت کہی، اس میں ہر مصرعے کے تمام پہلے حروف جمع کریں تو اس کے مجموعے سے خطرت کا سنہ وفات ۱۲۸ ھر برآ مد ہوتا ہے، اسی طرح ہر مصرعے کے آخری حروف جمع کریں تب محصی یہی سنہ برآ مد ہوگا۔ پوری منقبت ہدیہ سنیہ زاکیہ ش•ا (مرتبہ مولا نافضل مجید فاروتی ، مطبوعہ افضل المطابع بدایوں ۱۲۹۷ھ) پر موجود ہے، صاحب طوالع الانوار نے بھی حضرت سیف اللہ المسلول کی وفات کے سلسلے میں علامہ محب احمد قادری کے ۱۲ تاریخی قطعات نقل کیے ہیں (دیکھیے: طوالع الانوار: مولا نانوارالحق عثانی ، شاہ ۱۲۹ ، تاح الحول اکٹری، ۱۹۰۸ء)

(11)

شعروخین: شعرگوئی کی طرف طبعی رجان تھا درس گاہ میں ادق علمی مضامین پڑھانے کے باوجود ایک نازک خیال اور پُر گوشاعر سے، فارسی اور اردو دونوں زبانوں میں طبع آزمائی کرتے ہے، واصل خلص فرماتے سے، آپ کا بہت سا کلام عرس قادری کی رودادوں بہار بے خزانِ ہدایت (۱۲۹۸ھ) گل ریحانِ شریعت (۱۲۹۹ھ) ماہ تابانِ اوج معرفت (۱۳۰۰ھ) اور گنجینهٔ اسرارِ مکرمت (۱۳۰۰ھ) وغیرہ میں موجود ہے۔ اردومیں ۲۱ بند پر ششمل ایک نعتیهٔ مس" ترانهٔ رحمت 'مکرمت کنام سے ماہنامہ تحفهٔ حنفیہ پٹنہ (جلدار شارہ کرد کی قعدہ، ذی الحج ۱۳۱۵ھ) میں شائع ہوا تھا، بعد میں رسالے کی شکل میں مطبع حنفیہ پٹنہ سے شائع کیا گیا۔ سیف اللہ المسلول کی شان میں بعد میں رسالے کی شکل میں مطبع حنفیہ پٹنہ سے شائع کیا گیا۔ سیف اللہ المسلول کی شان میں سے گزرا۔

ا پنے مرشد حضرت سیف اللہ المسلول کا اردو میں ایک خوبصورت سرا پانظم کیا ہے اس کے کھھا شعار درج ذیل ہیں: کچھا شعار درج ذیل ہیں:

ورق سادہ تھا کیا بن گیا زیبا کاغذ اپنے جامے میں ساتا نہیں پھولا کا کاغذ بن گیا نام خدا نور کا پتلا کاغذ صغیر دل کے سوا کوئی نہ پایا کاغذ سربسر نور کا دکھلاتا ہے جلوہ کاغذ ورق گل کا ہوا رشک سے میلا کاغذ دیکھ اوصاف لبِ لعل کا تازہ کاغذ وصفِ دندنانِ منور سے یہ چیکا کاغذ بن گیا ہم نظر نرگسِ شہلا کاغذ بن گیا ہم نظر نرگسِ شہلا کاغذ بن گیا ہم نظر نرگسِ شہلا کاغذ بن گیا ہم کاغذ بنا گیا ہوا کے کسے اصاطہ کاغذ بنا کی خولی کا کرے کسے اصاطہ کاغذ

دیکھ کر حرف مناقب کی ضیا سرتاسر دیکھ کر حسن خدا داد کا جلوہ کیسر واہ کیا حسن کا عالم ہے کہ دست تحریر خوب ڈھونڈا کیے لکھنے کوسراپائے حضور دم توصیف تحلی رخ انور سے دیکھ رخسار کی خوبی ونزاکت کیسر برگ گل ہوگیا غیرت سے معاً پڑمردہ منھ نظر آنے لگا بن گیا آئینۂ حسن جشم بددور جب اس آنھ کی تھینچی تصویر آئیس کو کان وہ کان کہ تھے حسن خداداد کے کان کان وہ کان کہ تھے حسن خداداد کے کان

(12)

بولا اٹھتا ہے عجب وصف وثنا کا کاغذ اس کی وسعت کا احاطہ کرے کیا کیا کاغذ پردهٔ حیثم کا ساده نظر آیا کاغذ کیجے کیا کہ مناسب نہیں ملتا کاغذ

پہرامت ہے زباں کی کہ دم وصف بیاں سینه گنجبینهٔ اسرار خدا دانی تھا تھینچنے کے لیے نقش قدم یاک حضور ہیں اعانت کو شئہ فضل رسول ذی جاہ خوف اب کیا ہے کہ اعمال کا نکلا کاغذ لکھتا میں آپ کے اوصاف بہت کچھ واصل

(ماهِ تابانِ اوج معرفت: مرتبه محمد اعظم على قادري، ص ۲۲/۲۱، مطبوعه مير رهه ۱۳۰۰ هر۱۸۸۳ء) تصنيف وتاليف: درس وتدريس آپ كاميدان تها،لېذاتصنيف وتاليف كى طرف خاص توجنهيس کی انکین دینی ضرورت کے وقت قلم اٹھایا، ابتدائی زمانے میں مولا ناشاہ اساعیل دہلوی کے تبعین اورآ خری زمانے میں آربیہ عاجیوں سے قلمی معرکه آرائیاں رہیں، آپ کی جوتصانیف اب تک ہمارے مطالعے میں آئیں میں ان کا مخضر تعارف درج ذیل ہے جمکن ہے ان کے علاوہ بھی

(۱) الطوادق الاحمديه :سيف الله المسلول مولانا شاه فضل رسول قادري بدايوني نے ١٢٦٥ه مين شاه اساعيل د ہلوي صاحب كے عقائد ونظريات كے ردمين الب ارق المحمديه لرجم الشياطين النجديه (اس كادوسرانام سوط الرحمن على قرن الشيطان ب ) تصنیف فرمائی،اس کتاب کی اشاعت کے۲۳ سال بعد ۱۲۸۸ھ میں مولا نابشیرالدین قنوجی نے الصواعق الالهيه لطرد الشياطين اللهابيه (اس كادوسرانام سيف الرحمن على رأس الشيطان ہے) كے نام سے اس كار دكھا، مولانا بشير الدين قنوجي كى اس كتاب كے جواب ميں علامه محبّ احمد قادري في قلم الحمايا اور البطوارق الاحمديه لاستيصال بناء دين النجديه (اس کادوسرانام صارم الدیان علی قرن الشیطان ہے) تصنیف فرمائی جو ۱۲۸۸ ومیں مطبع نول کشور سے شائع ہوئی ، بیر کتاب فارسی میں ہے اور ۱۸ اصفحات بر مشتمل ہے۔ (٢) صون الايمان عن وساويس قرن الشيطان (اس كادوسرانام 'اشتهاراباطيل طوائف اساعیلیہ' بھی ہے) بدار دوزبان میں۲۲۲ صفحات کی ایک ضخیم کتاب ہے، بہ کتاب شاہ

(13)

اساعیل دہلوی صاحب اوران کے ہم خیال علا کے عقائد، اصول اور مسائل کے ردمیں اپنے موضوع برجامع اورملل کتاب ہے،اس کتاب کی خصوصیت بدہے کہ بیمناظرانہ نہے سے ہٹ کر ناصحانہ اسلوب اور آسان زبان میں کھی گئی ہے، کتاب کی جامعیت اوراہمیت کے پیش نظر ہم اس كاقدر تفصيلى تعارف پيش كرنا جائية بين -اس كتاب مين جار فصلين بين: **پہلی فصل**: عقائد کے بیان میں ہے،اس میں آٹھ مباحث ہیں۔اور ہر بحث میں چند عقائد درج کیے گئے ہیں،مصنف کاطریقہ یہ ہے کہ پہلے شاہ اساعیل دہلوی پاان کے بیعین کاعقیدہ ذکر کیا ہے پھر یہ بتایا ہے کہ بہ عقیدہ شاہ اساعیل دہلوی یاان کے بعین کی کس کتاب میں ہےاوراس کی عبارت کیا ہے، پھراس مسلد میں اہل سنت کا عقیدہ درج کیا گیا ہے اور متقد مین ومتاخرین اہل سنت کی كتابول سے اس عقيدے كے سلسلے ميں حوالفقل كيا گياہے، مباحث كي تفصيل درج ذيل ہے: (۱) پہلی بحث تحقیق ایمان وکفراورتو حیدوشرک کے بیان میں ،اس میں ۸عقیدے ذکر کیے ہیں ۔ (۲) دوسری بحث الہمات کے بیان میں ،اس میں ۹عقیدے درج ہیں (m) تیسری بحث ملائکہ کے باب میں ،اس میں ایک عقیدہ ہے (۴) چوتھی بحث کتب ساویہ کے علق ہے،اس میں ۲ عقیدے بیان کیے گئے ہیں (۵) یا نچویں بحث نبوت ورسالت کے باب میں اس میں ۱ اعقیدے ذکر کیے گئے ہیں (۲) چھٹی بحث برزخ وقیامت کے سلسلے میں،اس میں ۱۹عقیدے ذکر کیے ہیں (۷)ساتوس بحث تعظیم صحابہ کے تعلق سے،اس میں ایک عقیدے کا بیان ہے (۸) آٹھویں بحث کرامات اولیا کے سلسلے میں،اس میں ۶ عقیدوں کا بیان ہے۔ ووسری قصل: شاہ اساعیل دہلوی صاحب کے مسلک کے ضروری اصول کے بیان میں ،اس میں حوالہ کتاب کے ساتھ دس اصول ذکر کیے گئے ہیں چربید کھایا گیا ہے کہ بیاصول جمہورا ہل سنت کےخلاف ہیں۔ تیسری فصل: مسائل شرعیہ کے بیان میں ،اس میں ۱۴ مسائل ذکر کر کے ان کا اہل سنت کے

خلاف ہونا دکھایا گیاہے۔

(14)

چوقی فصل: مکائداور مغالطّوں کے بیان میں،اس میں بیدد کھایا گیا ہے کے شاہ اساعیل دہلوی کے تبعین نے کس طرح مغالطانہ ڈھنگ اختیار کیا ہے،اس میں ۲۹مکائد (مغالط) دکھائے گئے ہیں۔

**خاتم**ه: حفزات اساعیلیه کی خدمت میں چند ضروری معروضات \_

یہ کتاب مطبع جوالا پر کاش میر ٹھ سے ۱۲۹۳ھ میں شائع ہوئی، کتاب کی اہمیت اور جامعیت کے پیش نظر تاج اللحو ل اکیڈی نے اس کواپنے اشاعتی منصوبے میں شامل کیا ہے، ان شاء اللہ جلد ہی تحقیق وتخ تج اور جدید ترتیب کے ساتھ منظر عام پر آنے والی ہے۔

(٣) هدية احمديه رد مبتدعات نجديه: يرساله شاه اساعيل د بلوى صاحب كى كتاب "ايضاح الحق الصريح في احكام الميت والضريح "كردمين تاليف كيا كيا، ٣٢ صفحات كايرساله فارس زبان مين مين مين مين تاليف كيا گيا اوراسي سال مطبع المي آگره المين تاريخ بهواد

(٣) المحدوث والمقدم: بيرساله آريول كے عقيد ة قِدَم عالم كے ردميں ہے، جو شخ محمد عبد الغفارصا حب خان بها در رئيس شيخو پور كی فر مائش پر تاليف كيا گيا، بيار دوزبان ميں ٣٢ صفحات كارساله ہے جو خالص فلسفيانه منج پر لكھا گيا ہے ۔ نظامی پر يس بدايوں سے شائع ہوا، سند درج نہيں ہے، ہمارے اندازے كے مطابق بير ١٣٣٠ هے كآس ياس كي تصنيف ہے۔

(۵) التناسخ: یہ بھی آریوں کے ردمیں ہے، جبیبا کہنام سے ظاہر ہے کہ بیآ ریوں کے خاص عقید ہے تائیخ (آوا گون) کے ردوابطال پر شتمل ہے، یہ رسالہ بھی شخ محموعبدالغفارصا حب خان بہادر رئیس شیخو پور کی فرمائش پر تالیف کیا گیا، اردوزبان میں ۲۰ صفحات کا رسالہ ہے، جو نظامی پر ایس بدایوں سے شائع ہوا، سنطیع درج نہیں ہے، یہ بھی غالبًا ۱۳۳۰ھ کے قریب ہی کی تصنیف براس بدایوں سے شائع ہوا، سنطیع درج نہیں ہے، یہ بھی غالبًا ۱۳۳۰ھ کے قریب ہی کی تصنیف

(۲) الکلام الحق الجلی: یدیمی زیر نظر رساله به سی کا تعارف ابتدائی میں گزر چا۔

(٤) الابتهاج بذكرمعراج صاحب التاج: موضوع نام سے ظاہر ہے، مطبوعہ ا ہنامہ تحفهُ

(15)

Click https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

حنفيه پیننه(جلد ۳ شاره ۷، رجب ۱۳۱۷ ه

(۸) رسال عظمت اولياء الله: اس كاموضوع بهى نام سے ظاہر بے ، مطبوعة تحفيه عنیه پینه (جلدار شاره ۱۱ ۱۱ رائع الاول ، رئع الآخر ۱۳۱۱ه ) بید دونوں رسالے " نگار شات محبّ احد" میں شامل کر لیے گئے ہی۔

(9) تو ضیح حق : مولا نا کے سابق الذکررسالے الحدوث والقدم اورالتنا سخ کی بعض عبارات پرایک معاصر سنی عالم نے بعض اعتراضات کیے تھے، اس رسالے میں انہیں کا جواب دیا گیا ہے۔ ایک عالم ربانی کس انداز میں اپنے مخالف اور معترض کو مخاطب کرتا ہے بدرسالہ اس کی بہترین نظیر ہے، اس رسالے میں مولا نانے جولب واجہ اوراسلوب اختیار کیا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مولا ناخالص علمی اختلا فات کو ذاتی اور شخصی مخاصمت و مخالفت بنانے کے عادی نہیں تھے، اور یہی ایک عالم ربانی کی شان ہے۔ اردو میں بدرسالہ ۲۲ صفحات پر مشتمل ہے، جو مطبع قادری بدایوں سے شاکع ہوا ہے، سنہ موجو ذبیں ہے مگر ہمارے خیال میں بہ ۱۳۳۳ ہے میں شاکع ہوا تھا۔ فقاو کی اور مضامین : بھی بھی مدرسہ قادر یہ کے دارالا فتا سے آپ نے فتو ہے بھی صادر کیے، اس کے علاوہ وقتی ضرورت کے بیش نظر اہم موضوعات پر مقالات و مضامین بھی قالم بند فر مائے ، آپ کے علاوہ وقتی ضرورت کے بیش نظر اہم موضوعات پر مقالات و مضامین بھی قالم بند فر مائے ، آپ کے علاوہ وقتی ضرورت کے بیش نظر اہم موضوعات پر مقالات و مضامین بھی قالم بند فر مائے ، آپ کے علاوہ وقتی ضرورت کے بیش نظر اہم موضوعات پر مقالات و مضامین بھی قالم بند فر مائے ، آپ کے علاوہ وقتی ضرورت کے بیش نظر اہم موضوعات پر مقالات و مضامین بھی قالم بند فر مائے ، آپ کے علاوہ کی اور مضامین کا انتخاب ہم نے '' نگار شات محب کیا ہے ، جو طباعت کے مراحل میں ہے۔

وفات: 20 سال کی عمر میں ۲۱رہیج الآخر ۱۳۲۱ھ/۱۹۲۲ء میں وفات پائی، درگاہ قادری بدایوں میں سپر دخاک کیے گئے، اور اس شعر کو سچ ثابت کر گئے:

> جیتے جی تو کیا چھٹے گی ہم سے میخانے کی خاک خاک ہو کر بھی ر ہیں گے ہم غبا ر میکدہ

> > (16)

الكلام الحق الجلى في كون اقدام امام الاقطاب علىٰ عنق كل ولي

بسر الله الرحمن الرحيم ( 17 )

Click https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

#### استفتا

کیا فرماتے ہیں فقہائے عظام،محدثین فخام متعلمین اعلام اورصوفیہ کرام اس بارے میں کہان ایام میں بعض حضرات دعوے کرتے ہیں کہ قول جنابغوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قدمر هذه على رقبة كل ولى الله مراداس عناص آب كم يدين تصنه كرديكر سلاسل کےاولیا، گوأس وقت حاضرمجلس بھی ہوں اوربعض حضرات مجد دیفر ماتے ہیں کہاس سے خاص وہ اولیا مراد ہیں جوآپ کی مجلس میں حاضر تھے خواہ مریدیا غیر مرید گرراولیا دیگر سلاسل کے جوديگر بلا دميں گوآپ كے عصر ميں تھے داخل نہيں اور بعض حضرات مجد ديب فرماتے ہيں كه مرادوہ اولیا تھے جو آپ کے ارشاد کے وقت اُسی زمانے میں درجہ کمال کو پہنچ گئے تھے خواہ آپ کے سلاسل کے خواہ دیگر سلاسل کے مگر وہ حکم صرف زمانۂ حیات دینوی تک باقی رہابعد وفات کے وہ مرتبه جاتار ما، پس دوسرے افراد کواورا قطاب کواس حکم سے خارج سمجھنالا زم وضروری ہے۔ غرض په كه حضرت جناب خواجه بهاءالدين نقشبندي اور حضرت خواجه عين الدين چشتي اور حضرت خواجہ شیخ شہاب الدین سپرور دی اور اُن کے سلاسل کے انتاع کاملین ہرگز قطعاً اوریقیناً داخل نہیں ہوسکتے ہیں اور دلیل اُس کی پیہ ہے کہ کتاب زبدۃ الاسرار و بہتۃ الاسرار وغیرہ میں کسی جگہ قید فیے و قتہاور فیے عصر ہ کی منقول ہےاور کسی جگہ ذکر ہے پچاس رجال کااولیا سے کہ اُنھوں نے اپنی گردنوں کو جھکا یا اور کسی جگہ تین سواولیا کا ذکر ہے اپس اس قول کو تکم عام اور قضیهُ کلیہ تبحضا

دوسری دلیل بیہ ہے کہ اگروہ قول حکم عام اور قضیهٔ کلیدرہے گا توانبیائے کرام کوبھی شامل ہوگا

(18)

# Click https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

حالانکہ ترجیح غیرنبی کی نبی پر کفر صرح ہے اور اگر تخصیص غیر انبیا کی بخیال آیات قرآن مجید کے کی جائے گی تو صحابہ کو شامل رہے گا اور ترجیح غیر صحابی کی صحابی پراگر چہ کفرنہیں ہے مگر بد مذہب جمہور بیشک قول مردود و مجبور قتیج ہے۔ بالجملہ تاویل و تخصیص اُس قول کی یا انکارور د ّاُس کلیہ کے عموم کا ضرور ہے اور آپ کو افضل دیگر اولیا ہے جھنا اور جملہ لاحقین اولیا کو آپ کا محکوم و مستفید جا ننا باطل و زور ہے۔

یہ بیان ہے دعاوی و دلائل حضرات مجدد بیکا اور بعض حضرات چشیہ بھی باتباع ایسے ہی دلائل کے گاہ گاہ اُن کے مقلد وہم داستان ہو جاتے ہیں اور ابیا ہی کچھ فرماتے ہیں اور ابیا ہی کچھ فرماتے ہیں اور ابیا ہی کچھ فرماتے ہیں اللہ عنہ حضرات مجدد بیگاہ گاہ یہی دعوے فرماتے ہیں کہ بیقول حضرت جناب مجبوب سبحانی رضی اللہ عنہ نے حالت غلبہ سکر وشطیات میں یا جوش وار دات میں یا ابتدائے جوانی میں یا بطور عجب نفسانی کہا تھا پس سلیم ونقد این اُس کی غیر ضرور ہے گوفائل کلمات سکر بیکا معذور ہے اور اُس پر بید لیل لا یا کہ جناب شخ مجد دالف ثانی صاحب نے اپنے مکتوبات میں اُس کی خود بھی تصریح کر دی ہے۔ کرے ہیں کہ جناب شخ مجد دالف ثانی صاحب نے اپنے مکتوبات میں اُس کی خود بھی تصریح کر دی ہے۔ دی ہے اور حوالہ وسندعوار ف شخ الثیوخ حضرت سہر ور دی سے بھی اُس کی تائید وضح کے کر دایات مشتدہ کے عموماً اور کتاب زیدۃ الاسرار و بھۃ الاسرار کے خصوصاً کیا ظاہر ہے؟ اور فقہ وعقائد وتصوف سے مطابق آیات و احادیث واقوال فقہائے عظام واولیائے کرام کے کیا ثابت ہے؟ جواب باصواب بحوالہ ونقل عمارات معتمدہ کہ سے عنایت ہو۔



(19)

# الجواب

واضح ہوکہ بیمسکد فقہ وکلام کانہیں ہے کہ آیات واحادیث اس بارے میں کھی جائیں ہاں البته بيارشادعام جنابغوثانام وامام الفقهاء والمحد ثين سيدالا وليااكمل الافراد افضل الاقطاب محبوب سبحانی سیدشخ عبدالقادر جیلانی رضی الله عنه کا به تواتر روایات اولیائے کرام ہے اورتسلیم کرتے چلے آنا جماہیرا کا براولیائے عظام کا اس کو ثابت بلا کلام ہے پس جو شخص اُن حضرات کی تصریحات وارشادات کورد ّ کرتا ہواور باطل و کذب کہتا ہواُس سے حاجت بحث نہیں ہے اور جو شخص معتقداُن حضرات کا ہواُس کواسی قدر کا فی ہے کہاز روئے کتب معتبر ہُ معتمدہُ اولیائے کرام كے ظاہر ہے حضور جنابغوث الثقلين رضي اللّه عنه نے على الاطلاق بتعيم تمام، بطوراستغراق وہ تکم عام فرمایا ہے اور بہشہادت اولیائے کرام بالہام ومکاشفہ یقظ ومنام ثابت ہے کہ مراد اُس سے بعض افرا داولیا یعنی خاص اینے مریدین یا خاص اینے مجلس والے یا خاص اینے عصر والے نہ<sup>ہ</sup> تته بلكه سيادت مطلقه اورا كمليت عامه اورا فضليت تامه افراد واقطاب وابدال وغيرتهم كل اصناف اولیا پر مراد ہےاب چندروایات معتمدہ کا لکھنا ضرور ہے تسلیم یا تکذیب کرنے پر ہر محض اس وقت میں کہ فتنہ وقرب قیامت کا ہے مختار وغیر مجبور ہے۔ کتاب زبدۃ الاسرار حضرت محقق محدث دہلوی میں جو ہر اہل انصاف کی نز دیک بلا خلاف ما نند ملفوظات مروجہ بے سرویا کے نہیں ہے بلکہ ہر روایت کو بحواله سندمعتمد کے حقیق کیا ہے کھا ہے کہ حضور غوث یاک نے فرمایا ہے: الانس لهم مشايخ والجن لهم مشايخ والملائكة لهم مشايخ وانا شيخ الكل، بيني وبين مشايخ الخلق كلهم بعد مابين

السماء والارض لا يقيسوني باحد ولا تقيسوا علي احد (١)

ا - زيدة الاسرار: شخ عبدالحق محدث د ہلوی من: ۲۷، ۲۷

(20)

لیعنی جتنے مشائخ انس وجن وملائکہ کے ہیں ہم سب کے شخ ہیں درمیان ہمارے اور درمیان مشائخ جمیع مخلوقات کے فرق زمین وآسان کا ہے ہمارا قیاس کسی دوسرے پراور قیاس کسی دوسرے کا ہم پر نہ کرو. اوراسی زبدۃ الاسرار میں حضرت محدث دہلوی نے فرمایا ہے:

فصل فی ذکر قوله قدمی هذه علی رقبة کل ولی الله و کونه ماموراً فیه و اخبار المشایخ المتقدمین به و انقیاد المعاصرین له فیه و وضع رقابهم حین قاله شرقاً و غرباً حاضراً و غائباً. (۲)

ایعنی یوضل ہے حضور اقدس کے قول' میرایے قدم ہر ولی الله کی گردن پر ہے' کے ذکر میں اور آپ کے مامور ہونے میں ساتھ فرمانے اُس ارشاد کے اور خبر دینے مشائخ متقد مین ساتھ اُس کے اور بیان تابعداری کرنے معاصرین کے اور کھنے گردنیں اپنی کے شرق وغرب میں خواہ حاضر سے خواہ غائب۔

#### اوراُسی میں ہے:

قال الشيخ ابوسعيد القيلونى قدس سره لما قال الشيخ عبدالقادر رضى الله عنه قدمى هذه على رقبة كل ولى الله تجلى الحق عزوجل على قلبه وجاء ته خلعة من رسول الله على يدطائفة من الملائكة المقربين والبسها بمحضر من جميع الاولياء من تقدم منهم او تاخر الاحياء باجسادهم والاموات ارواحهم وكانت الملائكة ورجال الغيب واقفين في الهواء صفونا حافين بمجلسه حتى انسدالافق بهم ولم يبق ولى في الارض حتى حناعنقه. (٣) حضرت شخ ابوسعيد قيلونى قدس سره عمروى هي كه جب حضورغوث پاك ني يرارثا وفرما يا كه ميرا بي قدم برالله كولى كي گردن ير بي قواس وقت حق سجانه بيرارثا وفرما يا كه ميرا بي قدم برالله كولى كي گردن ير بي قواس وقت حق سجانه بيرارثا وفرما يا كه ميرا بي قدم برالله كولى كي گردن ير بي قواس وقت حق سجانه بيرارثا وفرما يا كه ميرا بي قدم برالله كولى كي گردن ير بي قواس وقت حق سجانه

۲\_ مرجع سابق ص:۲

٣\_ مرجع سابق ص:١٠

وتعالی کی مجلی آپ کے دل پر ظاہر ہوئی اور دربار حضور سید المرسین الیسی سے فرشتوں کی معرفت ایک خلعت خصوصیت کا آیا اور سب اولیائے متقد مین ومتاخرین ساتھ اجساد وارواح کے حاضر ہوے ان کے سامنے آپ خلعت پہنایا گیا اور تمام فرشتے اور رجال الغیب آپ کی مجلس مبارک کو گھیرے ہوئے سے اور فضا میں صف باند ھے کھڑے تھے یہاں تک کہافتی ان کی تعداد کے سبب بند ہو گیا اور روئے زمین پرکوئی ولی ایسا نہ رہاجس نے اپنی گردن نہ جھکائی.

اور حضرت حیرالی قدس سرہ سے مروی ہے

لما اتى الشيخ عبدالقادر الامر بقول قدمى هذه زاد الله تعالى جميع الاولياء نوراً فى قلوبهم وبركة فى علومهم وعلوا فى احوالهم ببركة وضعهم رؤسهم . (٣)

یعنی جب حضورا قدس کو اُس ارشاد کا حکم ہوا اللہ تعالیٰ نے سب اولیائے کرام کے نورکواُن کے دلوں میں زیادہ کر دیا اور اُن کے علموں میں اور برکت بڑھائی اُن کے حالوں کو بلند کر دیا اُن سب اولیا کے اپنے گردنوں کو آپ کے قدم کے نیچے رکھ دینے کی برکت ہے.

اوراُسی میں آ گے فرماتے ہیں ہے:

اخبر المشايخ عن الشيخ ابى سعيد انه قيل له هل قال الشيخ عبدالقادر ذلك بامر قال بلى وقالها بامر لا شك فيه وهى لسان القطبية ومن الاقطاب فى كل زمان من يؤمر بالسكوت فلايسعه الا السكوت ومنهم من يؤمر بالقول فلا يسعه الاالقول وهو الاكمل فى مقام القطبية. (۵)

(22)

۴- زبدة الاسرار: شيخ عبدالحق محدث دہلوی،ص: ۱۷

۵\_ مرجع سابق ص:۸

یعنی لوگوں نے حضرت شیخ ابوسعید قدس سرہ سے دریافت کیا آیا بیارشاد حضور اقدس نے بامرالہی فرمایا ہے؟ کہا ہاں بیشک بامرالہی کہا ہے اور بعض اقطاب مامور ہوتے ہیں ساتھ سکوت کے پس اُن کوسکوت لازم ہوتا ہے اور بعض مامور ہوتے ہیں اعلان کے پس اُن پر اعلان لازم ہو جاتا ہے اور بیمر تبد مقام قطبیت میں سب سے زیادہ کامل ہے.

#### اوراُسی میں ہے:

عن الشيخ خليفة الاكبر قال رأيت رسول الله عَلَيْكُ فقلت له قد قال الشيخ عبدالقادر رضى الله عنه قدمى هذه على رقبة كل ولى الله فقال صدق الشيخ عبدالقادر وكيف لا وهو القطب وانا اعاه. (٢)

حضرت شخ خلیفہ قدس سرہ نے حضور سید المرسلین الفیلیہ سے واقعہ ُ صادقہ میں دریافت فرمایا تو ارشاد ہوا کہ شخ عبدالقا درنے سے کہا ہے اور وہ قطب زمان ہیں اور ہم اُن کے رپرورش اور نگہبانی فرماتے رہتے ہیں.

#### زبدة الاسرارميں يېھى ہے:

فصل فى ذكر احترام المشايخ الكرام له رضى الله عنه فصل مشائخ كرام كآپكااحرام كرنے كے بارے ميل.

### اس فصل میں ہے کہ:

منها ما نقل عن الشيخ ابى محمد القاسم البصرى انه لماسئل ابا العباس الخضر عليه السلام عنه رضى الله عنه قال هو فردالاحباب و قطب الاولياء فى هذاالوقت وما اوصل الله تعالىٰ ولياً الى مقام الا وكان للشيخ عبدالقادر اعلاه ولا وهب الله لمقرب حالاً الا وكان الشيخ رضى الله عنه اجله وما

۲\_ مرجع سابق ص:۱۱

(23)

اتخذالله وليّا كان اويكون الا وهومتادب في سره مع الشيخ عبدالقادر الى يوم القيامة. (2) شخ قاسم بصرى قدس سرهٔ معمروى بي كم حضرت خضر عليه السلام في فرمايا كه

شخ قاسم بصری قدس سرهٔ سے مروی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ حضور غوث پاک فردا حباب اور قطب اولیا ہیں، اس وقت میں نہ پہنچایا اللہ تعالی نے کسی ولی کوکسی مقام پرمگر واسطے آپ کے سبب سے، اور نہ بخشا اللہ تعالی نے کسی مقرب کوکوئی حال مگر ہے واسط آپ کے اجل اُس میں کا اور نہ بنایا اللہ نے کوئی ولی گزشتہ یا آئندہ مگر ہے کہ وہ ادب کرنے والا ہے شخ عبد القادر کا قیامت تک.

### اوراسی فصل میں ہے:

ومنها مانقل عن الشيخ ابى مدين رضى الله عنه انه قال لقيت ابا العباس خضر منه ثلثة اعوام مسالته عن مشائخ المشرق والمغرب وسئالته عن الشيخ عبدالقادر رضى الله عنه فقال هو امام الصديقين وحجة على العارفين وهو روح فى المعرفة وشانه الغربة بين الاولياء لم يبق بينه وبين الخلق الانفس واحد ومراتب الاولياء كلهم من وراء ذلك النفس. (٨)

شخ ابومدین رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ وہ کہتے ہیں میں خصر علیہ السلام سے تین سال پہلے ملاقات کی اور ان سے مشرق و مغرب کے مشاک اور شخ عبدالقادر کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے کہا وہ صدیقین کے امام اور عارفین کی ججت ودلیل ہیں وہ معرفت میں روح اور اولیاء میں نادرالشان ہیں ان کے اور مخلوق کے پہلے ہیں۔ ان کے اور مخلوق کے پہلے ہیں۔

اوراً سی میں آگے ہے:

۷۔ مرجع سابق ص:۲۰

۸\_ مرجع سابق ص:۲۱

(24)

منها ما نقل عن الشيخ ابي سعيد احمد بن ابي بكر الحريمي والشيخ ابي عمر والصريفني عثمان انهما قالا والله مااظهر الله سبحانه ولا يظهر الى الوجود من الاولياء مثل الشيخ عبدالقادر. (٩) يعني شخ احمر كي اورشخ ابوعم عثمان سے مروى ہے كه ان دونوں نے فر مايات مذا كى نہ ظاہر كيا خدا تعالى نے زمانة گرشته ميں اور نہ ظاہر كرے گا وجود عالم تك اوليا ميں مثل شخ عبدالقادر كے.

#### اوراسی میں ہے:

وقد اشتهر هذا القول من هذین الشیخین فی مشایخ عصرهما و تقاولوا فیه فاستقر رائهم علی انه ولولم یکن لهم علیه دلیل لما حکموا بذلک مو کدا بالقسم. (۱۰) اور تحقیق مشهور بواقول أن دوبزرگول کامشائخ عصر میں اور فکر اور بحث کی اُس میں پس مشائخ اُسی پرقائم رہے اگرکوئی دلیل نہ ہوتی تو ہرگز نہ تھم کرتے قسم کی

#### اوراُسی میں ہے:

تاكىدكے ساتھ.

ومنها مانقل ان الشيخ ابا محمد بن على بن ادريس قال الشيخ الكبير شهاب الدين ابى حفص عمر السهروردى رضى الله عنهما احك لنا رويا صالحة فقال رأيت قيام الساعة والانبياء والاولياء سائرون الى الموقف فاقبل نبى ومعه امته كالسيل فى الكثرة ورأيت فى تلك الامة شيوخاً متفاوتة فى عدد الانوار ورأيت شيخاً بينهم افضل منهم فقلت من هذا فقيل الشيخ عبدالقادر. (١١)

(25)

<sup>9</sup>\_ مرجع سابق نفس الصفحه

٠١- مرجع سابق نفس الصفحه

اا۔ زبدة الاسرار: شخ عبدالحق محدث دہلوی، ص:۲۴

ابوم بن علی بن ادر لیس سے منقول کہ شخ کبیر شہاب الدین ابوحف عمر سہر وردی نے فرمایا کہ ہم سے سچاخواب بیان کیجیے تو آپ نے فرمایا میرے اوپرخواب میں قیامت کا حال ظاہر ہوا پس سب انبیا اور اولیا کو اور جناب سید المرسلین کو ساتھ اُن کے شیوخ امت کے دیکھا ،ان میں ایک شخ کوسب سے افضل پایا میں نے بوچھا کہ یہ کون ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا کہ بیشخ عبد القادر ہیں.

اس قدرروایات مختصرہ سے تخصیصات کے بلادلیل دعووں کے بطلان کا حال بخو بی ظاہر ہوگیا۔ باقی رہاوہ کلمہ که''بعد آپ کی وفات کے وہ مرتبہ جاتا رہا''پس حاجت اس کے ابطال کی نہیں ہے کہ ایسا کلمہ کاذبہ باطلہ بغیرازغضب الہی وہر بادی دین ودنیا کے مستبعد ہے.

> . زبدة الاسرارميں ہے كەحضورغوث ياك نے فرماياہے:

تكذيبكم لى سم ساعة لاديانكم وسبب لذهاب دنياكم واخراكم. (١٢)

تمہارا مجھے جھٹلا ناتمہارے دین کے لیے زہر ہے،اور تمہاری دنیا اور دین کے طلے جانے کاسیب ہے.

اور حضورغوث پاک نے بیشعر بھی فرمایا ہے۔

افلت شموس الاولين و شمسنا

ابداً على افق العلى لا تغرب (١٣)

لیخی الحلے اقطاب وافراد ومشائخ کا آفتاب چندروز جپکا پھرغائب ہو گیااور ہمارا آفتاب امامت و ولایت وفیض ہمیشہ رخشاں رہے گاجس سے فیضیاب ساراجہاں ابدالآباد تک ہوگا.

زبدة الاسرارميں ہے:

اخبر جمع من المشايخ انه قال تاج العارفين الشيخ ابوالوفايا عبدالقادر كل ديك يصيح ويسكت وديكك يصيح الى يوم

۱۲\_ مرجع سابق ص:۲۷

۱۸۱ مرجع سابق ص:۱۸۱

(26)

القيامة. (١٣)

مشائخ كى ايك جماعت نے خردى كه شخ ابوالوفا نے فرمایا كه سب اوليا كامرغ بول كرخاموش ہوجاتا ہے گرشخ عبدالقادركامرغ قيامت تك بولتارہے گا.

ای طرح سب اکابر فرماتے چلے آئے ہیں اور جس مصلحت سے وہ دعویٰ کاذب و باطل بنایا گیا اس کا حال ہے ہے کہ جب جناب بادشاہ عراق حضرت شخ الثیوخ شہاب الدین سہروردی اور بادشاہ فارس حضرت جناب خواجہ بہاء الدین نقشبندی اور بادشاہ ہندوستان ہندالولی حضرت خواجہ نواجہ خواجہ نواجہ نواجہ

اب چندروایات متعلق استفاده وانقاع اکابران کبرائے دین ، مقبولان رب العالمین کے بھی حضوراقدس سے اور تتلیم کرنے آپ کے ارشاد کے مطابق دیگرا کابرامجاد کے لکھے جاتے ہیں زبدۃ الاسرار میں حضرت شخ محقق علی الاطلاق عبدالحق محدث دہلوی نے فرمایا ہے:

اخبر المشایخ عن الشیخ ابی النجیب السهرور دی انه حضر مجلس الشیخ عبدالقادر رضی الله عنه فقال رضی الله عنه

۱۳ مرجع سابق ص:۷

(27)

"قدمى هذه" فطأطأ الشيخ ابوالنجيب السهروردى راسه حتى كادت تبلغ الارض وقال على راسى على راسى على راسى. (١٥)

یعنی حضرت شیخ سہروردی کے مرشد واستاذ حضرت شیخ ابوالنجیب سہروردی آپ کے دربار میں حاضر ہوئے آپ نے وہ ارشاد فرمایا کہ میرا قدم سب اولیا کی گردن پر ہے پس حضرت شیخ ابوالنجیب سہروردی نے گردن جھکادی اور کہا

مير ساس پرمير ساس پرمير ساس پر.

اور نیز زبدۃ الاسرار میں خواجہ یوسف ہمدانی (جوا کابر مشایخ سلسلۂ ﷺ بہاؤالدین نقشبندی سے ہیں) سے قتل فرمایا ہے کہ اُنہوں نے کہا:

سمعت شیخنا الشیخ ابا احمد عبدالله بن علی بن موسی الجونی المقلب بالجفی یقول اشهد انه سیولد بارض العجم مولود له مظهر عظیم باکرامات قبول تام عندالکافة ویقول قدمی هذه علی رقبة کل ولی الله ویندر ج الاولیا فی زمانه تحت قدمه ذلک الذی شرف به زمانه و به ینتفع من ورائه. (۱۲)

ایک میں نے اپنے شخ حضرت عبداللہ جونی سے سنا کہ آپ نے فرمایا تھا تجم میں ایک شخص پیدا ہوگا کہ امتوں کے ساتھ اس کی عظیم شان ہوگی اور اسے عام مقبولیت ہوگی اور وہ فرمائے گامیرا بیقدم ہے ہرولی کی گردن پر اور سب اولیا اُن کے قدم کے نیچائن کے زمانے میں مندرج ہوں گے اور اُن کے بعد کے لوگ اُن سے نفع یا کیں گے اور فیض بیاب ہوتے رہیں گے.

اور شرح كبريت احمر مين فرمايا ہے كه ايك مرتبہ حضرت خواجة كواجگال جناب معين الدين چشتی قدس سرة نے فرماياب على حدقة عيني (بلكه ميري) تكھى تبلى ير) جب حاضرين نے سبب

(28)

۱۵\_ زیدة الاسرار: شخ عبدالحق محدث د ہلوی مص:۱۳ ۱۹\_ مرجع سابق ص:۱۹

اُس کا پوچھافر مایا کہ ہمارے بڑے بھائی حضرت غوث اعظم کو قدمی ھندہ علی رقبۃ کل ولی البلہ فرمانے کا حکم ہواپس سب اولیانے اس کو قبول کیالہذامیں نے اپنی گردن پر بلکہ آئکھ پر رکھنا قبول کیا۔ (۱۷)

سفینة الاولیامیں ہے:

امام یافعی گفته اند که اکثر بے از مشاخ نیمن بحضر یاغوث اعظم نسبت درست کرده اند وخواجه معین الدین چشتی و شیخ شهاب الدین سهرور دی سر جما علازمت آنخضرت رسیده فیض وجمعیت باطن حاصل نموده اند.

امام یافعی فرماتے ہیں کہ یمن کے اکثر مشائخ نے حضرت غوث اعظم سے اپنی نسبت قائم کی ہے، اور خواجہ معین الدین چشتی اور حضرت شہاب الدین سپروردی نے بھی آب سے فیض باطن حاصل تھا.

اور نیز سفینة الاولیا میں حضرت یوسف ہمدانی کے حال میں جومر شدان سلسلۂ نقشبندیہ سے ہیں لکھا

ے:

شيخ عبدالله جوني وشخ سمتاني صحبت داشتند ودر بغداد مجلس حضرت غوث الاعظم اكثر حاضري شدند. (19)

شخ عبدالله جونی اورشخ سمتانی حضورغوث اعظم سے صحبت رکھتے تھے،اور آپ کی مجلس میں اکثر حاضر ہوا کرتے تھے.

اس شم کی روایات بھی بکثرت ہیں پس بمقابلہ ارشاد عام جناب حضرت غوث انام اور شلیم تمام اولیائے عظام کے عموماً اور اُن اکابر کے خصوصاً حضرات مجدد ّبید کا وہ ایجاد واجتہاد دور از صواب ہے اور بعض حضرات چشتیہ کا اُن کی تقلید کرنا بغیر فہم مراد کے موجب استعجاب ہے مگر بمقتصائے زماں کچھ جائے تعجب نہیں کہ بہت مشائخ جہال اس زمانے کے جو ظاہر میں منجملہ اہل

۱۵ د میکھئے کبریت احمد، ۵، مطبع کثیر المنافع کمسمی بسلطان المطالع ۱۸ سفینة الاولیاء: مجمد داراشکوه، ص: ۵۰، مطبع نول کشور

١٩\_ سفينة الاولياء: محمد داراشكوه، ص: ٥٥، مطبع نول كشور

(29)

سنت نثار کیے جاتے ہیں باوجود موجود ہونے عقید ہ تفضیل شیخین رضی اللہ تعالی عنہما کے عقا کداہل سنت میں پھر بھی مقلد روافض تفضیلیہ کے جناب امیر المونین علی کرم اللہ وجہداور دیگر ائمہ اہل بیت کی جائے ہیں. چنا نچے فقدا کبرامام بیت کی جانتے ہیں. چنا نچے فقدا کبرامام اعظم رضی اللہ عنہ سے لے کر نظام العقا کدمشہور بعقا کد نظامیہ حضرت ہادینا ومرشد نا جناب مولا نا فخر الملة والدین چشتی دہلوی قدس سرہ تک بیعقیدہ کتب عقا کدعلاواولیا میں بالا تفاق مندرج ہے اورفقہائے کرام تو یہاں تک صاف صاف فرماتے ہیں:

الرافضي ان انكر خلافة الشيخين فهو كافروان فضل عليا على الشيخين فهو فاسق.

رافضی اگرا نکارکرے شیخین کی خلافت کا تو کا فر ہے اور اگر حضرت علی کودے فضیلت شیخین پرتو فاس ہے.

اور (پیمشائخ) خودان کے ارشاد صریحہ کو بلکہ احادیث صحیحہ کو جومع نقول اجماع صحابہ وسلف کہ بہ شہرت و تواتر کتب معتمد ہ اہل سنت میں ثابت ہیں کبھی اپنی و قاحت سے باطل کھہراتے ہیں کبھی اپنی سفاہت سے باوجود تلفظ کے زبان سے پھراُس کو ماُ ول بلکہ مہمل گردانتے ہیں اور روایات ضعیفہ بلکہ حکایات باطلہ سے دلیل لاتے ہیں بایں ہمہ پھرا پنے کو اہل سنت و جماعت سے بتاتے ہیں اور بعض بے و توف کہتے ہیں کہ ''مراداُس افضلیت سے جوشیخین کے واسطے ثابت ہے تقدم بادشا ہت و امور دنیا میں ہے لیعنی وہ خلیفہ اول و دوم ہیں مگر مراتب دین و تقرب اخروی و کرامت عند اللہ و عند الرسول میں جناب امیر علیہ السلام کے افضل ہونے کا اعتقاد لازم ہے حالانکہ اس نقد بر پرعقائد میں اس مسکلہ دینی کا ذکر بہت واجب تھا نہ صرف تقدم با دشا ہت و خلافت دینوی کا عقاد کا و کر ارام ہونے کا اعتقاد کا زم ہے حالانکہ اس غند اللہ و عند اللہ مونوں کا ذکر لازم.

بالجملہ بیرحال اُن مشانخ زمانے کا ہے جو فقہ وعقا کدکو مانتے ہیں اور جواپنے واسطے علم لدنی باطنی کر کے شریعت کو نفو جانتے ہیں وہ تو نفضیل حضرت مولاعلی کرم اللہ وجہہ کی انبیائے عظام پر بھی ما نند حضرت خلیل اللہ وحضرت صفی اللہ وحضرت کریم اللہ وحضرت روح اللہ علیہم السلام کے کمال عرفان تھہراتے ہیں بلکہ اصل الایمان بتاتے ہیں اور جوان میں سے شاعری کے ذوق میں

(30)

گرفتار ہیں وہ تو صراحناً صاف صاف بمقابلهٔ حضرت مولاعلی کرم اللہ وجہہ کے انبیائے کرا میلیم السلام کی امانت واستخفاف کرنے پر ہی اپنے اشعار میں ہر لحظه آمادہ و تیار ہیں نعبو فہ باللّٰہ منہ حالانکة نفضیل غیرنبی کی نبی پر بالا جماع کفروضلال ہے اور مساوات غیرنبی کی نبی ہے مراتب تقرب الہی میں محال ہے جب عقائد مسلمہ جمہور صحابہ و تابعین ودیگر سلف صالحین بلکہ ضروریات دین کی نسبت ان مشایخ کا بیرخیال ہے پھر مسائل الہامیداولیائے کرام کے تعلیم کر لینے کا بمقابلہ ً اُن کے خیالات کے اُن سے کیاا حمّال ہے؟

### ا نکار کی چیلی دیل کا حال

باقی رہا اُن کا استدلال سووہ بھی ایک خام خیال ہے پہلے استدلال کا پیرحال ہے کہ اگر بعض روایات میں، بعض اوقات میں بعض خطابات میں بعض اولیائے کرام نے جوذ کرعصر ووقت کا با عدد خاص کا کیا ہے تو اُس سے قطعاً حصر عدد خاص میں یا زمانۂ خاص میں ثابت نہیں ہوسکتا ہے خصوصاً اس صورت میں کہ اُنھیں بعض اولیا سے دوسری بعض روایات میں حکم تعیم کی نقل وشلیم بھی ثابت ہوئی پس یا تو وقت ذکر عدد وعصر و وقت کے حال استغراق واطلاق کا اُن پرمنکشف نہ ہوا ہوگا یا یہ کہ قید ذکر عدد یا وقت یا مجلس کی جو کسی تقریر میں آگئی ہے اتفاقی ہے نہ کہ احترازی پس باوجودان سب اختالول کے صرف کسی قید سے تکذیب دوسرے اولیائے کرام کے مکاشفہ والہام کی تصریح عموم کی لا زم نہیں آسکتی ہے.

### ا نكاركي دوسري دليل كاحال

اور دوسرے استدلال کا حال ہیہ ہے کہ قطع نظراس امر سے کہ جس طرح تخصیص انبیائے کرام کی بدلالت تواتر احادیث شریف کے ہوسکتی ہے گر میشلزمنہیں ہے اس کو کہ جب بدلیل قوى آيت وحديث كي كيچ شخصيص ضروري مسلم ہوتو بلا دليل بھي تخصيص كر ليناعام صريح ميں لازم

ان دلیلوں کا تحقیقی جواب رہے ہے کہ باعتبار محاورۂ عام مشایخ کرام کے لفظ ولی شامل انبیائے کرام واصحاب عظام کونہیں ہوتا ہے نسبت افضلیت مرتبۂ نبوت وصحابیت کی مرتبہُ ولایت مصطلحہ عرفیہ ہے، پس اس لفظ کے معنی عرفی کے عام رکھنے سے تفضیل صحابہ کرام پر بھی لا زمنہیں

(31)

آتی کہوہ بحسب ایسے محاورات کے اُس میں داخل نہیں ہیں چہ جائے کہا نبیائے کرام پر، تامخالفت قرآن وحدیث وعقا کداہل سنت کے لازم ہو.

محدث دہلوی نے زبدۃ الاسرار میں فرمایا ہے:

ومنها مانقل عن الشيخ الجليل ابي عبدالله محمد بن احمد البلخي رضي الله عنه كشف لي عن اسرار الغيوب ومقامات اولياء الله فكان مما رأيت مقاماً تزل اقدام العقول في سره (٢٠) يعني شخ محم بلخي (جوم يد بي حفرت غوث پاك كي) فرمات بي كه اسرار غيوب اورمقامات اوليا كي مجھ پر مكشوف ہوئے اور ایک مقام الیا دیکھا كه عقول اُس كے در مافت سے عاجز بي .

#### پھرآ گے فرماتے ہیں:

ثم بعدمدة علمت من فيه اى انه مقام رسول الله عليه فرأيت رسول الله عليه وعن يمينه آدم عليه السلام و ابراهيم عليه السلام و جبريل صلوات الله عليهم وعن شماله نوح و موسى و عيسى عليهم الصلواة والسلام وبين يديه اكابر الصحابة والاولياء على هيئة الخدم كانّ على رؤسهم الطير من هيبة وكان ممن عرفته من الصحابة ابوبكر وعمر و عثمان و على و حمزة والعباس رضى الله عنهم ومن الاولياء معروف الكرخى والسرى السقطى والجنيدى البغدادى وسهل التسترى وتاج العارفين ابو الوفاء والشيخ عبدالقادر والشيخ عدى بن مسافر والشيخ احمد الرفاعى قدس الله اسرارهم وكان اقرب الصحابة الى النبى صلى الله عليه وسلم ابوبكر ن

۲۰ زبدة الاسرار: شيخ عبدالحق محدث د بلوى ، ۲۳:

(32)

الصديق رضى الله عنه وكان من اقرب الاولياء اليه الشيخ عبدالقادر رضى الله عنه. (٢١)

پھر جانا میں نے ایک مدت کے بعد کہ وہ مقام حضور رسول خداعی کا تھا اور آپ کے دائیں بائیں انبیائے کرام وصحابہ واولیائے کبار حاضر تھے مجملہ صحابہ کے میں نے خلفائے اربعہ اور عمین کر مین (حضرت جمزہ وعباس) کو پہچانا اور اولیا میں سے معروف کرخی اور سری سقطی اور جنید بغدادی، مہل تستری، تاج العارفین ابوالوفا اور شخ عبدالقا در اور شخ عدی بن مسافر اور شخ رفاعی کو پہچانا اور حضرت صدیق اکبرسب صحابہ میں مرتبہ اور جناب رسول اللہ سے قربت میں زیادہ تھے اور اولیا میں سے سے زیادہ تقرب والے شخ عبدالقا در تھے۔

پس حوالہ زبدۃ الاسرار و بہتہ الاسرار کا جومخالفین دیتے ہیں محض مغالطہ ہے بلکہ زبدۃ الاسرار کا حوالہ مصداق اس مصرع کے ہے ع:

چەدلا درست دز دى كەبكف چراغ دارد

(بدچورکتنا بهادرہے کہاینے ہاتھ میں چراغ لے کر گھوم رہاہے)

ربدۃ الاسرار میں بعد نقل وحوالہ اخبار و آثار اکابر اولیائے اکابر کے خود فرمایا ہے (یہاں عربی عبارت بہت طویل تھی اصل عبارت کوحذ ف کر کے صرف ترجے پراکتفا کیا جارہا ہے بمرتب عبارت بہت طویل تھی اصل عبارت کوحذ ف کر کے صرف ترجے پراکتفا کیا جارہا ہے بمرتب جواخبار ہم نے نقل کیس ان سے ظاہر ہوگیا کہ حضور غوث اعظم کی شان اور آپ کے مرتبے کے بارے میں مشائخ کی عبارتیں اور اولیا کے اشارات مختلف اور متفاوت وارد ہوئے ہیں ،ان میں سے بعض عبارتیں ظاہر کرتی ہیں آپ کی فضیات آپ کے زمانے کے اولیا پر مطلقاً اور ان پر آپ کے نفوذ تصرف میں عموماً ،اور ظاہر کرتی ہیں آپ کے ان سب پرافضل ہونے کو اور آپ کے تابعد ار ہونے کواور آپ کے تابعد ار

۲۱ مرجع سابق ص:۲۳

(33)

ان کے قیض باب ہونے کو،اوراس بات کو کہ آپ وقت کے سلطان ،آ فاق کے قطب اورغوث زمان ہیں محافظ اسرار اولیا کے اور حامع مراتب اصفیا کے ہیں، حاکم دوجہاں کے اور مرجع انس وجان کے ہیں، آپ کے وقت میں سوا آپ کے حکم کے کوئی حکم نہیں ہے اور آپ کے عصر میں سوا آپ کے تصرف کے کوئی تصرف نہیں ہے،آپ کا تھم عام اور تصرف تام ہے،اور انہیں کے اختیار میں نصب کرنے اور معزول کرنے ، قبول کرنے اور رد کرنے کا اختیار ہے . اوربعض روایات واقوال ہے آپ کا سردار اولیا ،سند اصفیا اور سلطان مملکت ولایت ہوناعلی الاطلاق ثابت ہے، بغیرتصریح مقدم ومتاخر کےاور بیان ظاہرو باطن کے اور بعض مکاشفین اسرار ولایت اور واقفین احکام ہدایت ونہایت کے کلام سے جیسے حضرت خضر وغیرہ لطورنص وتصریح کے ثابت ہے کہ آپ سب مشایخ متقدمین ومتاخرین سے افضل ہیں اورسب اولیائے سابقین و لاحتین سے فائق واکمل ہیں اور یہ موافق ومطابق ہے خودغوث اعظم کے کلام یاک سے کہ خبر دی ہے آپ نے اپنے مقام کی اور بیان فرمایا ہے اپنے بروردگار كى نعمت كواور حضور شاہد عدل ہيں اس مدعاميں اس واسطے كه اس باب ميں خودان سے زیادہ اپنے حال سے واقف کوئی نہیں ہے اور جب آپ نے بطور تعیم کے وہ ارشاد فرمایا اُس میں کچھنے صیص نہیں ہے ہیں اپنے حال کوآپ خوب جانتے ہیں دوسروں کے مقابلے میں اور ثابت ہوا ہے کہ حضور صادق ہیں اینے اس ارشاد '' قدمی ہذہ علی رقبہ کل ولی اللہ' میں اور مامور ہیں اس پر اور وہ عام ہے اولیا کے تمام افراد کے لیے کوئی دلالت اُس میں تخصیص اہل زمان پزہیں ہے اور حضرت کے اپنی اہل زمان پرفضیات تومشفق علیہ فریقین ہے لیکن فریقین میں سے ایک ثابت کرتا ہے اس پر زیادتی کو بھی اور ثابت کرنے والا راج ہے تعارض سے سلامت کے سب جیسا کہ قواعداصول فقہ میں ثابت ہواہے۔

(34)

اور پھر (مزید بدکہ) نہیں نقل کیا گیا متقدمین ومتاخرین مشایخ کرام میں سے کسی سے جیسا کیفل کیا گیاحضور سے مقامات وکرامات وتصرفات و کمالات وغیرہ اور نہیں نقل کیا گیا (کسی کے بارے میں جبیبا کے آپ کے بارے میں نقل کیا گیا) اہل زمانہ کی اتباع آپ کے واسطے بالا جماع، اور اولیا کا فرماں بردار ہونااور آپ کی تعظیم بجالا نااس سے ماورا ہے کہ تصور میں آ سکے یاممکن ہو۔ اگرچنہیں خالی ہیں ہے کوئی زمانہ اس بات سے کہ اس میں کوئی قطب ہوجس یراعتا دکیا جائے اورنہیں خالی ہے کوئی عصراس سے کہاس میں کوئی غوث ہوجس کی طرف رجوع کیا جائے ہے پس دیگر کاملین اگرا قطاب ہیں تو آپ قطب الاقطاب ہیں اور دوسرے اگرافراد ہیں تو آپسیدالافراد ہیں اور دوسرے اگر سلاطين بين تو آپ سلطان السلاطين بين اورامام المقربين واكمل العارفين ہیں اس واسطے کہ واصلین ومقربین کے مراتب میں باہم تفاضل ثابت ہے جبیہا کہ ظاہر میں ثابت ہے ہیں بنابریں جواخبار کہصادر ہوئے ہیںاولیائے عصر واہل زمان برحضرت کی فضیلت میں سزاوار ہے بیر کہ نہ ہومراداُس سے تخصیص وحصر بلکه مقصود براکتفا کرتے ہیں اور مبنی ہیں عرف براس واسطے کہ ا کثر وہ باتیں کہ کہی جاتی ہیں مقام مدح میں کہ فلاں افضل عصر واکمل دہر، وحید ز ماں، فرید دوراں ہے اس برمبنی ہیں اُس شخص کی اُسی ز مان میں فضیلت یا کی جائے ،غرض اظہار تفضیل کےاس شخص کی غالبًا آ مادہ کرنا اہل ز مانہ سالکین اور طالبین کا ہوتا ہے تا کہ اس کی اتباع لازم پکڑیں ،اس سے استفاضہ کریں اور اس کی صحبت اورمحت سے سعادت حاصل کریں . اوراسی واسطے تصریح فرمائی خضر علیہ السلام نے حضرت کے علومرتبت کی تمام اولیایر جب کدان سے سوال کیا گیاان اولیا کے مراتب اور مقامات کے تفاضل کا،جس سے کہ ثابت ہے ہیہ بات کہ قیدا فضلیت کی اہل عصر پر واسط تخصیص و

(35)

حصر کے نہیں ہے بلکہ قیدا تفاقی ہے وہ یہ روایت ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام سے قصہ ﷺ ابو محمد قاسم میں مروی ہے کہ کہا حضرت خضر نے اولاً جناب غوث ہاک فر دالاحیاب اورقطب الاولیا ہیں اس وقت میں پھر کہا حضرت خصر نے کہ نہیں بنایا اللہ نےکسی کو ولی جو کہ ہوئے یا آئندہ ہوں گےمگر وہ ادب کرنے ۔ والے ہیں حضور شیخ عبدالقادر کا قیامت کے دن تک اگر (یہ تاویل نہ کی جائے تو)البتة متناقص ہوجائیں گے دونوں کلام اُن کے . اور بیاحتمال بھی ہے اسم نفضیل کی اضافت واسطے تو ضیح کے ہونہ کہ حصر کے واسطے،اوراسم تفضیل سے مراد زیارت مطلقہ ہوجیسا کہ ثابت ہے تواعد نحو سے کہاضافت اسم نفضیل کی بعض دومعنی کے لیے ہوتی ہےابک تو زیادہ خاص مضاف اليه يرجيسے کہا جاتا ہے رسول اللّه اللّه کو کہ وہ افضل مخلوقات ہیں اور دوسرىغرض اضافت سے زیادہ مطلقہ جیسے رسول اللَّه اللَّهِ اللَّهِ وَافْضَالِ قَرِیشَ کہنا. اوراحمال یہ بھی ہے بلکہ اظہر ومتیقن ہے کہ اقوال مشایخ کا اس بارے میں ا اختلاف ان کے کشف کے مراتب میں تفاوت کی بنیاد پر ہوجس کوجس وقت مقامات اولیا ہے جس قدرعلم ہو گیا بیان کیا، پس ناظرین میں سے بعض ایسے ہیں کہان پینہیں ظاہر ہوتا ہے گرصرف اس کا احوال جس کی صحبت اٹھائی ہواور جس کودیکھا ہو، پین نہیں حکم کرتے ہیں فاضلیت ومفضو لیت کا مگراُس خاص پر اوراسی واسطے بعض مشایخ عصر نے کہد یا کہٰ ہیں دیکھا ہماری آنکھوں نے کسی کو ما نندشیخ عبدالقادر کے اور بعض عالم ایسے ہیں کدان کاعلم متعلق ہوتا ہے اہل زمانہ کے احوال کے ساتھ غائب ہوں باحاضر ہوں کلی طور پر بابعصاً کشف وعیان کے طریقے پر یادلیل و ہر ہان کے طور پر پس خبر دیتے ہیں اپنے علم کے امتبار سے درانحالیکہ مشعر بنوع تحاثی ہے جبیبا ظاہر ہوتا ہے کلام شیخ کبیر قدس سرہ سے فرمایا شیخ نے کہ'' سردار ہمارے جناب سیدعبدالقادر نے پایا اپنے

(36)

احوال سےقطبیت اورتر قی مقامات قطبیت اوراستغراق مدارج قطبیت سے وہ مقام کہان کے علاوہ ہمارے علم میں کسی شیخ نے نہ پایا ''ید بات جان لی چائے اولیاءاللہ کا کوئی قول فضول نہیں ہے غیراس سے کہ ظاہر ہوواسطے اُن کے بر مان قاطع اس امریراوربعض مکاشف ایسے ہیں کہ احاطہ کرتا ہے کشف اُن کا اورشامل ہوتی ہےمعرفت اُس کی اہل عالم برشر قاً وغریاً زمانہ گزشتہ وآپندہ میں ا اور بھی لوگ ہیں مکاشفہ کئے گئے ساتھ اسرار ولایت کے اور واقف اوپر حد قرب کےاورسیر کرنے والے مراتب وجود میں اور پہنچنے والی منازل شہود میں اوراسی واسطے کہا نقیب الا ولیا ابوالعباس خضراور مثل اُن کے نے اُن لوگوں سے کہ اطلاع دی ہے اُن کی اللہ نے مقامات اولیاء اللہ پرتمام وہ بات تصریح ہے عام ہونے فضل وشرف جنابغوث الثقلين ميں متقدمين اورمتاخرين پر چھ اُس شے کے کہروایت کی ہےاُس سے ابھی اور کافی بیددلیل پس اگر کہا جائے کہ اقوال مشایخ کے آپ کے تفضیل عموم پر کیوں کرمحمول ہوں اورا کیسے ہے۔ ارشادات کا قدمی بذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ اور امثال اس کے کہ اُس سے تو تفضیل آپ کے صحابہ کرام پر لازم آئے گی رضوان اللہ علیہم اجمعین تو ہم جواب دیں گے کہ ضرور ہے تخصیص صحابہ کی اس عموم سے یعنی وہ اس عموم میں داخل نہیں ہیں بسب اتفاق اہل سنت واجماع ائمہ امت کے اور وار دہونے احادیث نبوبیے کے او پرمصدراُن کے صلوٰۃ وتحیداس بات پر کہ صحابہ کرام بہترین مومنین میں امیدرکھی جائے واسطے اُن کے ثواب سے کہ نہیں ہے اُن کے غيروں ميں ايمان والوں سے فرمايا رسول التُّعَلِيُّةُ نے ''دتعظيم و تكريم كروتم میرےاصحاب کی کہوہ بہترینتم میں کہ ہیں اگر کوئی تم میں سے خرچ کرے گا مثل یہاڑا حد کےسونا نہ ہنچے گا برابرایک مداصحاب کے'' بلکہ ہم کہتے ہیں کہ اس مقام تعمیم فضل میں ضرور ہے خصیص سے تابعین کہم باحسان کے بھی اوراستنا

(37)

کرنے وجہ خیریت سے کہ متفاد ہے حدیث سے ایک خیریت کہ مخصوص ہے ساتھ قرن و زمانہ کے کہ متصل ہے اُن کے قرن سے پھروہ لوگ جو اُن سے متصل ہیں اور ظاہر ہے یہ کہ پیخیریت صحابہ اور تابعین کے بسبب پانے شرف صحبت اور قرب زمانہ رسول الله المتعلقہ کے ہے.

اور نیزاس میں فرمایاہے:

والقرينة على تخصيص الصحابة انهم لتخصيصهم باسم الصحابى وتميزهم به لا يدخلون بحسب متفاهم العرف في اسم الاولياء والمشايخ والصوفية و امثالها وان كانوا اخبارهم . (٢٢) اوراسعموم يصحابك تخصيص كاقرينه يه هم كمصابه كرام بسبب شرافت خاص لقب صحابي كاصطلاح وعرف مين اسم اولياء ومشائخ وصوفيه مين داخل نهين بين اگر چه فضل اوليايين .

اور جواب شبه احمّال سکر وعجب وغلبهٔ وجدوحال کابیہ ہے کہ با تفاق جماہیر مشائخ کے جناب محبوب سبحانی کاوہ ارشاد با مرر بانی تھا پس معاذ اللّداُس کومحمول جوش سکر وابتدائے جوانی وغلبه ٔ وجدوحال یا عجب وخیال نفسانی پر کرنامحض وسوسئة شیطانی ہے .

حضرت شیخ محدث دہلوی نے زبدۃ الاسرار میں فرمایا ہے:

فان قلت قوله قدمى هذه وامثاله صادر فى حالة السكر وغلبة السحال ام فى حال الصحو والتمكين قلت هو قدوة ارباب التمكين وافضل اهل الصحوكما تقرر بما نقلنا فكيف يحمل قوله على السكر و باتفاق المشايخ المحققين اهل الصحو مفضلون على ارباب السكر لان ارباب السكر محكوموالوقت والحال حاكمة عليهم واهل الصحو حاكمون على الحال و كم

(38)

من فرق بينهما وتفضيله رضى الله عنه نفسه على غيره يدل على انه في مقام الصحو فان اهل السكر في مقام مشاهدة احدية الذات غائبين عن انفسهم لا يرون اعينهم فكيف الغير كلماتهم في مثل ذلك سبحاني مااعظم شاني وليس في الدارين غيري وليس في حببّتي سوى الله وانا الحق بل هو مثل قوله بل مثل قول رسول الله عَلَيْكُم أنا سيد ولد آدم و من دونه تحت لواء ى امتثالا لقوله تعالى واما بنعمة ربك فحدث. (٢٥) پس اگر کہا جائے کہ قول قدمی مذہ اور مثل اُس کےصا در ہوئے ہیں حالت سکرو غلبہ حال یا حالت صحو تمکین میں کہیں گے ہم جنابغو میت ماب رضی اللہ عنہ پیثیواے اربات تمکین وافضل اصحاب صحوبهن جبیبا که ثابت ہو گبانقل روایات ہے پس کیوں کرمحمول ہوگاارشاد آپ کاسکریراور با تفاق مشایخ محققین اہل صحو كو تفضّل حاصل ہے ارباب سكريراس وجه سے كدارباب سكرمحكوم وقت ميں اور حال اُن برحاکم ہے اور اہل صحوحا کم ہیں حال پر اور ان دونوں کے درمیان بہت فرق ہےاورتفضیل دیناجنابغوثیت مآب رضی اللّٰہ عنہ کااپنی ذات یا ک کوغیر یر دلالت کرتا ہے کہ حضور مقام صحومیں تھے نہ کہ حالت سکر میں ،اس لیے کہ ارباب سکر مقام مشاہدہ احدیۃ الذات میں ہوتے ہیں اوراینے نفوس سے غائب ہوتے ہیں اور نہیں دیکھتے اپنی ذات کو چہ جائے کہ غیر بلکہ قول حضرت محبوب سجانی کامثل فرمان حضور خاتم المرسلين الله كے ہے كه فرمايا انسا سيد ولد آدم (میں اولاد آوم کا سردار ہول) اور شل ارشاد آدم و من دو نه تحت لوائی (آدم اوران کے نیچے کے سب میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے ) کہ تكم يروردگارعالم تعالى شانه و اما بنعمة ربك فحدث (اورايخ ربكي

۲۵\_ مرجع سابق ص:۳۳

(39)

# نعتوں کا خوب چرچا کرو) کی تعیل میں فرمایا. مکتوبات مجد دالف ثانی سے دلیل اوراس کا جواب

اورحال اُس استدلال کا بہ ہے کہ مکتوبات شخ مجددالف ثانی صاحب میں اس کا مذکور ہونا اجماع اکا برجمیع سلاسل پرموجب ترجیح نہیں ہوسکتا ہے کہ اُن مکتوبات میں بہت امور متشابہات جا اجماع اکا برجمیع سلاسل پرموجب ترجیح نہیں ہوسکتے ہیں یا وہ سکر میں سرز دہوئے ہیں یا بجا ایسے واقع ہیں جو ہرگز ظاہر پرمجمول ہوکر تسلیم نہیں ہو سکتے ہیں یا وہ سکر میں سرز دہوئے ہیں یا تحریف اصل عبارت میں واقع ہوئی ہے، یا کوئی معنی تاویل مراد ہیں پس وہ قول اُن کا مثل دیگر اقوال شاذہ متناقضہ متخالفہ کے ہے جو ابواب تصوف یا فقہ وعقائد میں جمہور صوفیہ ، یا فقہا ، یا انکہ اہل کلام کے ظاہراً مخالف اُن مکا تب میں مختلف طور پر جا بجا گا ہے چنیں گا ہے چنال موجود ہیں اور اُن کے وقت سے آج تک اہل تحقیق کے نزد یک وہ محمول بر ظاہر اور بمعنی متبادر مسلم اکا برنہیں ہیں کہ بیصال بصحت تامہ ُ شخ محدث دہوی اور دیگر رسائل سے بخو بی آشکار ہے ، یہاں ذکر طویل

### عوارف المعارف كي عبارت اوراس كاجواب

اورحوالہ واستنادعوارف کا جونسبت خاص ارشاد جناب مجبوب سبحانی رضی اللہ عنہ کے کیا گیا ہے اُس پر بھی جزم کرناباطل ہے نہ عوارف میں ذکر حضور جناب مجبوب سبحانی کے نام پاک کا ہے نہ آپ کے خاص اس قول کا نہ وہ کلام عوارف کا حضرت کے اقوال واحوال پر عموماً یاخصوصاً منطبق ہوسکتا ہے کہ وہاں تو مبتدیان اہل سکر ومغلوبین وقت کے اقوال یا احوال ابتدائی کا ذکر ہے پس منتہیان اہل صحوق مکین کے ارشاد کو جوامرر بانی سے ہوا س میں داخل کرناعقل ودیانت سے دور ہے علاوہ اُن سب کے جب خود حضرت شخ الشیوخ کے مرشد جناب حضرت شخ نجیب الدین سہرور دی علاوہ اُن سب کے جب خود حضرت شخ الشیوخ کے مرشد جناب حضرت شخ نجیب الدین سہرور دی فرمائی اور اطاعت اُس فرمائی اور اُس قول کا اللہ کے حکم سے ہونا قبول کیا پس اگر عوارف میں تصرح بھی حضور کے اس ارشاد خاص کی سکر پر محمول ہونے کی ہوتو وہ بھی ہرگز قابل ترجیح وسلیم نہ ہوتی چہ جائے کہ عوارف کے بیان کو اس سے ہرگز علاقہ نہیں عبارت عوارف کی ہہ ہے۔

(40)

قال ان ينفك مريد في مبادى ظهور سلطان الحال من العجب حتى نقل عن جمع من الكبار كلمات موذنة بالاعجاب وكل مانقل من ذلك القبيل من المشايخ فلبقاء السكر و الحصارهم في مضيق سكر الحال في ابتداء امرهم وذلك اذا اصدق صاحب البصيرة نظره يعلم انه من استراق النفس السمع عند نزول الوارد على القلب والنفس اذا سرقت السمع عند ظهور الوارد على القلب ظهرت بصفتها فيكون من ذلك كلمات موذنة بالعجب كقول بعضهم من تحت خضراء السماء مثلى وقال بعضهم قدمي على رقبة جميع الاولياء (٢٦)

### شرح عوارف میں لکھاہے:

ولا يخفى عليك ان غرض الشيخ قدس سره ان مثل هذه الاقوال ايضاً من الاقوال قد يلوح للمريد فيظهر منه مثل هذه الاقوال ايضاً من غلبة السكر لاان كل من صدرعنه مثل هذا فهو مقيد بصفات النفس كيف وقد قال غوث الثقلين الشيخ عبدالقادر رضى الله تعالى عنه مثل هذا وهو واردمن الله تعالى قاله رضى الله تعالى عنه عام الله تعالى . (٢٥)

پوشیدہ نہ رہے کہ اس عبارت سے شخ کامقصود یہ ہے کہ اس قتم کے اقوال بھی ظاہر ہوتے ہیں مرید پر تومثل ان اقوال کے مرید سے بھی اقوال صادر ہوجاتے ہیں غلبہ سکر سے، نہ ہے کہ ہر وہ شخص کہ جس سے صادر ہو مثل اس قول کے پس وہ بصفات نفس مقید ہے، کیوں کر ہوسکتا ہے بیحالانکہ تحقیق فرمایا

٢٦\_ عوارفالمعارف

<sup>21</sup>\_ شرح عوارف المعارف

ہے غوث الثقلین جناب شخ عبدالقا در رضی الله تعالی عنه نے مثل اسی قول کے اور وہ وار دہم من جانب الله کہا ہے اُس کو حضور رضی الله عنه نے الله تعالیٰ کے تعلم کے موافق.

الراقم المجيب محبّ احمد عبدالرسول قادري عفي عنه

#### تصديقات علمايے مدرسه عاليه فادريه بدايوں شريف

(۱)الحواب صحيح و صواب والمحيب مصيب و مثاب

كتبه مطيع الرسول عبدالمقتدرالقادري عفي عنه

(٢)المجيب مصيب

حررهاحقر العبرفضل المجيد القادري عفي عنه

(٣)اصاب من اجاب

عبدالقيوم القادرى عفى عنه

(٣) هذالجواب صحيح بلا ارتياب

حافظ بخش عفي عنه



# مطبوعات تاج الفحول اكيدمي

| سيدناشاه                 | احقاق حق                           | 1  |
|--------------------------|------------------------------------|----|
| سيدناشاه                 | عقيدهٔ شفاعت                       | ۲  |
| :                        | ۔<br>اختلافی مسائل پر تاریخی فتویٰ | ٣  |
| سيدناشاه                 | اكمال في بحث شد الرحال             | ۴  |
| سيدناشاه                 | فصل الخطاب                         | ۵  |
| سيدناشاه                 | حرزمعظم                            | 4  |
| نب سيرناشاه <sup>ف</sup> | مولود منظوم مع انتخاب نعت ومناف    | ۷  |
| علامهمحت                 | عظمت غوث اعظم                      | ٨  |
| تاج الفحو ل              | سنت مصافحه                         | 9  |
| تاج الفحو ل              | الكلام السديد                      | 1+ |
| تاج الفحول               | رد روافض                           | 11 |
| مولا ناانوا              | تذكرهٔ فضل رسول                    | 11 |
| مولا ناعبد               | مردیے سنتے ہیں                     | ١٣ |
| مولا ناعبد               | مضامين شهيد                        | ۱۴ |
| <b>بل</b> مولاناعبد      | ملت اسلامیه کا ماضی حال مستق       | 10 |
| مولا ناعبد               | عرس کی شرعی حیثیت                  | 17 |
| مولا ناعبد               | فلاح دارين                         | 14 |
| عاشق الرسو               | خطبات صدارت                        | ۱۸ |
| عاشق الرسو               | مثنوى غوثيه                        | 19 |
| مولا نامجرع              | عقائد اهل سنت                      | ۲• |
| مولا نامجرع              | دعوت عمل                           | 11 |
| علامه محت                | نگار شات محب احمد                  | 77 |
| مولا نااسب               | تحقيق وتفهيم                       | ۲۳ |
| مفتی حبیبه               | شارحة الصدور                       | 26 |
| مفتى حبيب                | الدرر السنية ترجمان:               | 20 |
|                          |                                    |    |

(43)

مفتى محمدا براجيم قادري بدايوني ۲۲ احکام قبور مفتى محمرا براتيم قادري بدايوني ٢٤ رياض القرأت ۲۸ تذكاد محبوب (تذكرهٔ عاشق الرسول) مولاناعبدالرحيم قادرى بدايوني مولا نامحر عبدالها دى القادري بدايوني ٢٩ مختصر سيرت خيرالبشر مولا نامجرعبدالها دى القادري بدايوني ۳۰ احوال ومقامات مولا نامجمه عبدالهادي القادري بدايوني ٣١ خميازه حيات مولا نامجرعبدالها دى القادري بدايوني ۳۲ باقیات هادی حضرت شيخ عبدالحميد محمرسالم قادري بدايوني ۳۳ مدینے میں (مجموعہ کلام) مولا نااسدالحق قادري ۳۸ مفتی لطف بدانونی يروفيسرمحمرا يوب قادري ۳۵ مولانا فیض احمد بدایونی مولا نااسدالحق قادري ۳۲ قرآن کریم کی سائنسی تفسیر (ایک تقیدی مطالعه) سر حديث افتراق امت تحقيق مطالعه كي روشني مين مولانا اسيرالحق قادري مولا نااسدالحق قادري ۳۸ احادیث قدسیه مولا نااسدالحق قادري ٣٩ تذكرهٔ ماجد سيدناشاه فضل رسول قادري ۴۰ عقیدهٔ شفاعت(بنری) مولا ناعبدالماحد قادري بدايوني ام فلاح دارین (ہندی) مولا ناعبدالحامد قادري بدايوني ۲۲ دعوتِ عمل (ہندی) مولا ناعبدالحامد قادري بدايوني ۳۳ عقائد اهل سنت (ہنری) حضرت شيخ عبدالحميد محدسالم قادري بدايوني ۲۲ معراج تخیل(مندی) مولا ناعبدالحامد قادري بدايوني ۵۷ دعوت عمل (مراتعی) ۳۲ پیغمبر اسلام کا مهان ویکتتو (ہندی) محرتورخان قادری بدایونی مولا نااسدالحق قادري ۷/ احادیث قدسیه (بنری) سيدناشاه فضل رسول قادري ۴۸ عقیدهٔ شفاعت(گجراتی) Maulana Abdul hamed qadri Call to Action 69 Maulana Usaid ul Haq Qadri 100, Hadith Qudsi 4.

(44)